امت اكفر

حال ہی میں ویوبندی کھتبِ فکر کی طرف سے علامہ سیدا جدبرزنجی مفتی مدینہ متورہ کی تصنیف فایۃ المامول شائع کی گئے ہے۔ جس کے القب بین سطروں میں بیان کئے گئے ہیں۔ اس سے یہ حقیقت ہے نقاب ہوجاتی ہے کہ علامہ برزنجی دیوبندیوں کے نزدیک نبتائی ستم خفیت ہیں علامہ برزنجی صاحب نے جہاں مولانا احمدرضا خال بربی اوردینگر علما ہوج جج کی موافقت کھتے ہوئے علی رویوبندگی گئے اورانتہائی اہتمام سے کفر کی المیوفرائی ہوئے علی رویوبندگی گئے تاخا نہ عبارات کو کفریۃ قرار دیا ہے اورانتہائی اہتمام سے کفر کی المیوفرائی ہے وہاں انہوں نے مولانا احمدرضا خال بربیوی سے صفور علیہ المقتلاق والسلام کے علم کے بارے میں بھی اختلاف ن کیا ہے۔ مولانا احمدرضا خال بربیوی کی رائے میں صفور علیہ المقتلاق والسلام کا علم تمام ممکنات حقی کہ علام برزنجی موصوف کی رائے میں صفور علیہ المقتلیق والسلام کا علم ترایف علوم خسد کو معی محیط کیا ہے ، جبکہ علامہ برزنجی موصوف کی رائے میں صفور علیہ العتلوق والسلام کا علم ترایف

علامد برزنجی نے اپنی اس رائے کے اثبات میں رسالہ نما بیۃ المامول لکھا، جس کے مندم میل نہو نے اس ساری حقیقت کو دامنے فروا یا ہے کہ اگر میر صنور ملیدالصلاۃ والسلام کے علم کے ستد ہیں کو نااحمد المعمد الم سے اختلاف کرتے ہوئے میں بیر رسالہ لکھ رہا ہوں، مگر علما ہر و یو بندکی گستا نما نہ عبارات سے کفریر دو سرے علما رکی طرح میں بھی متنفق ہول اور آج بھی ممیرا یہی فتوی ہے۔

فروات بین بیم نے اس رسالہ رحسام الحرمین) پر تقریظ و تصدیق لکھ دی بحس کا خلاصہ پہنے کہ اگران لوگوں د علمار دیوبند) سے بیمقالات شینعہ ثابت ہوجائیں، توبیلوگ کا فراور گمراہ ہیں، کیونکہ پیب باتیں اجماع امت کے خلاف ہیں۔"

درجه، فاية المامول، ص ١٩٩٩ - مترجم: مولوی عیم الذین دیوبندی
دیوبندی مکتب بیکری طرف سے فایة المامول کو چها پنے اور شائع کرنے کامقصد یہ دکھانا ہے
کہ علامہ برزمی منتی مرید منورہ نے مولانا احدر ضافال بربلیدی کی مخالفت کی ہے جیسا کہ انہوں نے اس
کے "ایک پر کھھا ہے"، احمد رضافال صاحب کا گمراہ کن حقیدۃ فیبید علمائے حجاز کی نظریں" بلکہ
اسٹ ہاب ان قب سے ابتدار میں ص ۸ - ۹ عوض فائٹر کے تحت لکھا ہے "بم الشہاب الثاقب"
کے مائے علامریدا حداً فندی برزمی کی کتاب عابیة المامول کے فید ضائے فولو جی گئی کہ بی جوعلام دو فولو نے اور کی مناب الثاقب اللہ من کے مناب اللہ منابہ اللہ منابہ اللہ منابہ اللہ منابہ اللہ منابہ اللہ منابہ عابہ اللہ منابہ اللہ منا

احدرضاخاں صاحب کے خلاف تحریر فرمائی تھی، جس پر دیگر علمار مدینہ منورہ سے اپنی تقریقات کھیں اور لپنے ٹائیدی وستخط شبت فرمائے، جس سے میر حقیقت پرری طرح کھل کرسا منے ہم ان کے فاضل کو علمار جمازی نظر میں کیا بھے ؟ ہم اس ک ب کی افا دیت بڑھا نے کے لیے اس کا ترجمہ شاتع کردہ ہیں، جو ہمارے رفین کا راور انجمن کے اقبل نائب امیر جناب مولوی نیم الدین صاحب نے کیا ہے "ملحصاء غرضیکہ" فایڈ المامول"کی اشاعت اور اس کے صنف کے القابات خود اس بات کی دلیل ہیں کر ہیں۔ کا ب اور اس کا مصنف علما ردیو بند کے نزدیک انتہائی مستم اور متعبول ہیں۔

## غاية المامول كيمطالعه سے درج ذيل تائيج سامنے آتے ہيں؛

(۱) اگر مبقول علمار دیوبندا حمدرصناخال کے گراہ کن تقیدہ عنیبیہ سے علام پرزنجی کا اختلاف معلوم ہوا رمالانکہ علامہ پرزنجی نے اپنی کتاب میں کہیں بھی گمراہ ہونے کا حکم سگایا اور مذہبی بیہ فتوی دیا، مگر علما دیوبشر نے اپنے خلاف علامہ پرزنجی کا فتوی کفر دوبار تسلیم کرلیا اور اس پرمہر تصدیق شبت کردی۔ یول ایم بلا مجھرا نہوں نے اپنے کفر کا التزام کرلیا۔

(4) علامہ برزینی نے خابۂ المامول پرمزیدہ اعلمار مدینہ منوّدہ کے تعدیقی دستخط کر واکرعلما ہر ویوبند کی گستا خابۂ عبارات پرفتوی کفرکی تقریق وتصدیق کرنے و لئے علما برحجاز کی تعداد میں اصنا فدکرہ یا جس دیوبندیوں نے خود بھی سیم کرلیا، کیونکہ خابۂ المامول سے مشمولات میں علما بر دیوبند کی گستا خانہ عبارات ا دران پر ملامہ برزینجی کا فتوی کفر بھی موجود ہے۔

بردای پرساند برد بی است ایس سے ایک سند میں اختلات کے با وجود علامہ برزیخی کاعلمار و بونبدکی دس مولانا احمد رصاخاں بر ملیری سے ایک سند میں اختلات کے با وجود علامہ برزیخی کاعلمار و بونبدکی گستا خانہ عبارات پرفتوی کفر میں مولانا احمد رصاخاں کی تا تیدو توثیق کرنااس بات کی دلیل سے کہ علمار جوہی نے علی نے علی وجہ البصیرت بڑے عور وفکر کے ساتھ علمار و بوبند پر کفر کا فتوی ویا ہے۔

اس تفصیل سے دیوبندیوں کا برالزام ہے بنیاد تابت ہوگیا کہ علمار حجاز نے احمدرضا خال کے تعاق یاان کے مباحث علمیۂ یاان کے عجزوانگسار سے متنا ٹر سوکرا ور یا علمار حرمین نے اپنی شہرت کی حضاطرہ سادہ لوح ہونے کی بنا دپردھوکہ میں آکر علمار دیوبند کے خلاف فتوی کفر پر دستخطاکر دیئے جیساگی شہاب آقب " اور اس کے مقدمہ میں کہاگیا ہے۔ قُلُ لَا يَعُلَمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

غاية لم في أمول في تنتية منج الوصول في تحقيق علم از سُول

لليشخ الفاصل الكامل الجامع بين المعقول والمنقول الحاوي للفروع ولاصول عليشخ الفاصل الكامل الجامع بين المعقول والمنقول الحاوي للفروع ولاصول علامته الزمان فهامته الا وان حامل لوار المحقيق مالك ازمية المست. قبق حصرة مولان المستبيدا حدا فندى البرزنجي الحينى الفتى بالمدينية المنوره , رحمت تعالى المدينة المنوره .

انجسس ارشاد اسمین بین برسید نظامی دول وائید استان است

لمع اي اللي وقيل اكول العل

اوت الایات البینات و و ولانا محد الباهرات سیدنا و مولانا محد خیر الوسائل - القائل حین سئل عن السائل مین سئل عن الساعة م ما السئول عنها و علی و علی جیع الانبیاء و المرسلین - و علی آبد ع و صحبه عروالتا بعین -

نعتد كنت الفت دسيالية مختصرة جواباً عن سوال و رداليّ من الهند مضونها اينه-" وقع تنازع بين عــلمـاء الهند في علمه صلى الله عليه وسلم عل هو محيط بجميع المغيبات حتى الخس المن كورة فى قول تعالى مد إنَّ اللَّهُ عِنْـُدُهُ عِلْعُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ الَّهَ او غيرمحيط بذالك وأن جماعة من العلماء ذهبوا الى الإول والأخرون الحسالشاني

فمع انتى الضريقيين ميكون الحق

پرسے کھی ہوتی نشا نیاں اور بڑے بڑھے
میجزات دیسے گئے ہو سمارے آقا و مولی
بین بن کا نام نائی اسم گرامی محد صلی التعظیم
وسلی ہے۔ بو بسترین وسلے بیں جن سے
قیامت کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرطیا
کر جس سے سوال کیا گیا ہے وہ قیامت کے
بارے میں سائل سے زیا وہ علم نہیں رکھتا اور
بارے میں سائل سے زیا وہ علم نہیا رومرسلین
بارے میں سائل سے زیا وہ علم نہیا رومرسلین
بارے کی سائتھ بئی ، دیگر تمام الجبیا رومرسلین
اوران کی آل واصحاب وا تباع پر بھی ۔
اوران کی آل واصحاب وا تباع پر بھی ۔
اوران کی آل واصحاب وا تباع پر بھی ۔

مندوشان سے آنے دلے ایک سوال کے بچاب ہیں۔ ہیں نے ایک مختر دسالہ تھا تھاجی کا عنمولی یہ تفاکہ۔

، على بهندين جناب بى كريم صلى الله عليه والمعلى الله عليه والم يحكم الركب بي كريم صلى الله وسلى الله والم يكل الركب بي كريم الله والم كاعلم مغيبات محمد والمن الله عند أن الله عند أن على المناعة على المناس المعلى المناس المعلى المناس المعلى المناس المعلى المناس المعلى المناس المعلى المناس المناس

عله السجدة : ١١٠

نربيد منده بيان زالك بالادلة الشافية "

فالفت تلك الوسالة وببينت فيها انه صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق وأنه عليه محيط بجيع مهمات الدين ومحيط ابضا مهمات الكائنات في الدنيا والإخرة - ولكن المغيبات الخمس لا تدخل تحت شمول على الشراف للادلة الواضحة الدالة على ذالك من الكتاب والسنة وكلام السلف وان دالك لا يخدش ادنى خدىش فى علومقامه و رفعة درجته تتلقوا رسالتمي المذكورة بكمال الرغبة ونهاية القتول.

تُعرب دالك ورد الحسال المدينة المنورة رجل من علماء الهند يدعى احمد درصا خان فلما اجتمع بحساخيرى اولاً دان على المعال الكفرو

ہے۔ اور دوسری دوسری شق کی سمعا میں کر آب شافی ولائل سے یہ بیان فرایش کر من كن جماعت كيسائقي و " لیں میں نے وہ سالقہ رسالہ تالیعنہ كيااوراسين بيان كباكه جناب رسول انته صلى التدعليه وسلم كا سارى خلوق بيم يسب سے زیادہ علم ہے ۔ اور آپ کاعلم جمیع دین امور کومحیط ہے ۔ بلکہ دنیا و آخرت کے تمام الهمامور كومحيطب ببكن قرآن وسنت اور کلام سلف کے واضح ولائل کی سا ریر مغیبا خسرآب كعارشرلفينس داخل سي میں اور یہ بات آپ کے متعام کی برتری <sup>اور</sup> بندئ متبت میں ذرہ بحرقاد ح نہیں ہے لیں انہوں نے میرے اس رسامے کوانتمائی رغبت اور بوری قبولبت کیسا تھ لے لیا۔ بھراس کے بعد علما رسند میں سے ایک خفس ہے احدرضا فیان کہا جاما ہے مينه منوره آيا جب وه تجست ملاتو اولأ اں نے مجھے یہ تنایا کہ جند میں امل کفروصنا میں سے کھے اوک میں جن میں سے ایک ا غلام احمد قادياني ہے جوسے عليانصلو ۽ واللم

ك ممال بون اورايي له وى اوربوت كادون كاب المين من الكروم امریب ایک نزرس ایک قاسم ب جودوي كراب كراكر ني صلى الدعليه والمكذاديس كونى نبى فرض كرايا جاسة بحراكراب كي بدكوني نياني بيدا موجلة ت بحىآب كى خاتيت ين كونى فرق منين آنا انهين من سے ايك فرقد وا بركنا مع در الشراع الحري كايردب بو الشرتعاك سے إلفىل كذب كے وقدع كا قال كن والدكوكا فرنسين قراروينا يابين م سے ایک تحق دستسدا جرب جودعی ہے کہ دسمت علم شیطان کے لئے ٹا بہت ہے الكن بصور صلى الشعليه والم كم الينسيل انهين ميس ايس المساشرف على تضافوي ب جوكهما سبع كراكرنبي صلى التدعليه وسلم كي ذات يظمنيات كالحكم لكانا لقول زميني جوتو موال بيست كراس كى مرادليف مغيبات مِن ياسب و اكر لعض مراد من تواسس مين صنورصلي الشرعليد وسلم كي كيا تخصيص علم عيب توزيد عمره بكر . بكر جميس

الضلال منهم غلام احمدالقاديا فانه يدعى مماثلة السبح والوحى اليه والنبوة- ومنهم الفرق السماة بالاميرية . والفرمة المسماة بالسنذميرية. والفرقية المسماة بالقاسمية - يدعون انه لوفرض فحب زمنه صلى الله عليه وسلعد بل لوحدت بعده نتحديد لميخل ذالك بخاتسته. ومنهع العنرقة الوهابية الكذابية اسباع دسشيد احب الكنكوهي العشائل بعدم تكنيرمن يقول دوقوع الكذب من الله تعالى بالفعل ومنهد رشيداحد الذى دعى شوت اتساع العلم للشيطان وعدم شوته النسي صلى الله عليه ومسلعر ومنهدا اشوف علىاليّانبى المتامل ان صبح الحكم على فات النبى صلى الله علييه و سسلع بعلم المغيبات كما يعول به

ذيد فالمستول عنه انه حاد االاد بعد ائ البعض الغيوب ام كلها ؟ فان الاد البعض فائى خصوصية فيه لحضرة الرسالة فان مثل هذ االعلم بالغيب حاصل لزيد وعبروبل لكل صبى ومجنون بل لجيع الحيوا نات والبعائد -

وانه انف رسانية فىالود عليهم وابطال اقوالهم سُتُها ، المعتبد السنة تع اطلعني على خلاصة من تلك الرسالة فيهابيان اقا ويلهسمالمذكورة فقط والردعليه على سسل الاختما . وطلب تقريطًا وتصديقًا على دالك فكتتناله التقريظ والتصديق للطلوب فحاصل ماكتبا انه ان تبت عن هؤلاء تلك المقالات الشنيعة نعسرا حل كفو و ضلال لانجيع ذالك خارق لاجاع الامله ـ واستريا في ضمن ذالك الى بعض الادلة ف ابطال اقا وملهم تعريب ذالك اطلعني احمدرضا خان المذكور على رسالة له ذهب

حيوانات وبهائم كوهاصل ادر راس فرمح بتایاکی اس نے ان فرقول كے رو اور ان كے اقوال كے باكل كرنے كے لئے ايك دمال موسوم ر المنخدات، كعاب يواس مجے اس رسالہ کے خلاصہ بھسام اکوین ، ر مطل كيا - اس من صرف ال فرتون ك اقوال فدكوره كابيان اوران كالخنصرسار ومحقا - اور اس دساله رحسام اکومین پرتصدیق وتقر لظ طلب كى - بم في اس يرتقر لظ و تعديق لحددى يجس كافلاصريب كداكر ان توكول سے يومقالات شنيعة مابت موجائي توبه لوك كافروكمراه بس - كيول كريسب باتن اجماع امت كے خلاف بس- اورائي تقر لظ کے ضمن میں ہم نے ان کے اقوال ك ابطال ك يا العنال ك طرف مجى اشاره كيا به

بھراس کے بعد مجھے احمد رصا خان نے استے ایک اور رسالہ پرمطلع کیا ہیں میں وہ اس بات کی طرف گیا ہے کو نبی کرم ملی اللہ تھا سے علیہ وسلم کا علم برچیز کو

محياب يتي كمفيات مسكومي الد يركر الشرتعافي وات وصفات متعلق عل کے علادہ کوئی چیز بھی اپ کے مل مصنعتى نهين - اوريك خدا تعاف اورسول الشصل الشرتعاك عليه والمسك علم کے درمیان احاطة نذکورہ میں صرف مدوث وتدم كافرق ب ادريكاس ك ياس ايناس معى يروليل قاطع الله تعالے كا قال وَمُزَّلْنَا عُلَيْكَ الْكِتَابَ تِبُيا فَا لِكُلِ شَيْءِ " مِه -رفي بم نے اپ پر قرآن کریم کو برجیز کا بیان بناكر نازل كياسي بس ميسفاس بات کے بیان میں کوئی کوما ہی تعین کی کہ آیت مذكورہ اس كے معلى ير ولالة قطعير كے طورير ولالت تهيس كرتى - اوريك تمام معلومات غيرتنا بهيركا احاطة علميب الترتعاك كے ساتھ فاص سے۔ اور ائمہ دین میں سے کسی نے بھی غیرات کے نے غرمناہی کے احاط علمد کا قول نہیں کیا ۔ لیکن احدرصا خان نے اپنے قول سے رہوع نہیں کیا بلکہ وہ اپنی بات

فيهاالى امته صلى الله علي وسلم علمه محيط بكل شتى حتى المغيبات الخمس وانه لا يستثنى من واللت الا العلمالتعلق بذات الكه تعالى وصفامة المقدسة- وانه لاضرق بين على البارى سيحانه وتعلف وعلمه صلى الله عليد وسلم في الد حاطة المذكورة الا بالقِدَم والحدوث و انله على مدعاه هذا برها نا قاطعًا وهوقوله تعالى وَنَتَزَلْنَا عَلَيْكُ الكِتَابُ تَبُيَانًا لِتُحُلِّ شَيْءٍ " خَلْمِ الْ جعدا في بيان است الدية المذكورة لاندل على مدعاه دلالة قطعية و ان الاحاطة العلمية بجميع المعلومات التي لا ستناهى مختصسة بالله تعالم ولعريقل بحصولها لغيره تعالى احد من ائمة الدين فلم يرجعهن ذالك واصروعاندولما كأن زعمه اغلطا وجراة على تفسيركناب الله بغير دليل احببت الآن ان اجع كلامًا مختر

يكون تتمة لرسالتنا الاولخي نيه بيان بطلان استدلاله علىمدعاه بالأية المذكورة -مشيرا الى بعض مهمات رسالته المذكورة التى ذكرحا مَاشُدْ ا لتوله - مبينًا نقضها وعد م صحتهامن وجوه عدسيدة لئلا يظن من اطلع على تقريفانا المذكورة اننا وافقناه فى حسذا المطلب فا قول وبا ملَّه التوفيق ان رسالتناهده تنقسنع الى بابين. الباب الاول في الوجوه الدالة على عدم صحة د عواه - والباب الثاني ف ذكرنصوص امُّمةَ الدين الدالة على صحة ماجرينا علي فخي هذه الرسالة وفى التى قبلها -

يرازار إوري سعنا دكيا- يونكراس كا به گمان فلط احد اس کی قرآن کی پیتخسسیبر بالميل متى اس التايس في ما باكريس اكب مختر کلام جمع کردوں جو بھارے پیلے رسالہ کا تمری جلتے جی میں اس کے اپنے دیو يرآيت مذكوره سے استدلال كے باطل ہونے کا بیان کرتے ہوئے اس کے دسال کی لبعض اہم با توں کی طرف بھی اشاوکردیاجاً سائقه بی متعدد دیجه سے اس رسالہ کے تعنن اوراس کی عدم صحت کوہمی سیان کردیا جائے ما كرجوته مارى مركوره تقريظ يرمطلع موده يه كمان ذكرے كريم نے اس طلب ميں اس كى موافقت كى ب بى الله كى توفتى سےكت بول كربارا رساله دوبابول يرتقسم سے بيبلا باب ان ولائل كے بیان میں سے سواس كے دعویٰ کے صبح نه ہونے پر ولالت کرتے ہیں اور دوسرا باب ائمر دین کی ان تصر کات کے بيان مي بعيد بمارك موج ده أورسالية دمالیں بیان کردہ سلک کے میچ ہونے يروال بين -